عمقِ قلب میں ملحد کے چھپا تھا جو راز واقعہ سے ہے کہ پوچھا سے شہ والا نے بی کہا کی کے اقرار، امام دوجہاں نے سے کہا ہوچکا معترف اس کا بھی تو ارشاد ہوا فاش کرتا ہے اب اک مطلع نو سے ماتی نقش سے نام پر اعجاز کے اے سرور دیں اور تو اور، شہا! بوذر وسلماں کے لئے میں گنہ گار، کہاں سر کو جھکاؤں اللہ! ہے بہر حال اسی در کا تصوّر دل میں تجھ کو حالات کا بھی علم ہے حاجات کا بھی میں سے سمجھوں کہ مجھے دولت دارین ملی میں سے سمجھوں کہ مجھے دولت دارین ملی

کی بہ اعجاز اسی راز سے اس کی تسکیں کہوں دریا میں ہوا ہے تو ہلاکت کے قریب پھر ترے دل نے سہارا کوئی چاہا کہ نہیں جس سے اس وقت بھی تھی آس وہ ہے ربِ معیں رازِ تسخیر عناصر بہ ساؤ بہ زمیں ہو خوشہ چینی ترے گلزار کی برگ تمکیں درِ مولا بہ ہے معصوم فرشتوں کی جبیں درِ مولا بہ ہے معصوم فرشتوں کی جبیں سر کو اب عالم معنی میں جھکاتا ہوں وہیں شرح وقصیل کی یا شاہ ضرورت ہی نہیں ہو اگر اک مگہہ لطف سوئے عبد حزیں

## نعت مرسل اعظم

ندئالهندي

فلک نے ہمیک میں پائی ہے رفعت آپ کے در سے عبد انداز سے بٹتی ہے صحت آپ کے در سے عبد انداز سے بٹتی ہے صحت آپ کے در سے کنیزوں کو ہے امید شفاعت آپ کے در سے جہاں لے درسِ معیارِ شرافت آپ کے در سے کہ دیکھا جا رہا ہے بابِ جنت آپ کے در سے بہت ہی خوش ہیں پابندِ محبت آپ کے در سے تو پھر بیشک ملے گی سب کو جنت آپ کے در سے وہ کا فر ہے جسے ہوئے شکایت آپ کے در سے وہ کا فر ہے جسے ہوئے شکایت آپ کے در سے وہ ہانے کو ملا پیغام وحدت آپ کے در سے زمانے کو ملا پیغام وحدت آپ کے در سے زمانے کو ملا پیغام وحدت آپ کے در سے زمانے کو ملا پیغام وحدت آپ کے در سے اسے ماتا ہی ہے حسب ضرورت آپ کے در سے اسے ماتا ہی ہے حسب ضرورت آپ کے در سے اسے ماتا ہی ہے حسب ضرورت آپ کے در سے

مرے سرکار ہے دنیا کی عزت آپ کے در سے نہیں ہے بے سبب دنیا کو الفت آپ کے در سے مریضان ولائے مرتضیٰ بے حد توانا ہیں ہمیں لا تقنطوا من رحمۃ اللہ پرعقیدہ ہے عدوئے جال سے بھی ہمدردیاں کیا خوب سیرت ہے جضیں جانا ہے جنت آئیں وہ سب آپ کے در تک یہی لگتا ہے جیسے دولت کوئین پائی ہے خیل سردار جوانان جنال جب آپ کے گھر میں بیں سردار جوانان جنال جب آپ کے گھر میں خدا رکھے در جود وکرم ہے آپ ہی کا در جے بھی آپ کے در سے محبت ہے وہ زندہ ہے فساد و انتشار وتفرقہ کی نذر تھی دنیا فساد و انتشار وتفرقہ کی نذر تھی دنیا ندی کے در کی